# بِينْ إِلَّالُهُ الْخِيْلِ الْمُعْلِينِ إِلَيْكُ مِينِ

وَلَو إِتَّبِعَ الْحَقُّ اَهُوَآءَ هُمُ لَفَسَدَتِ السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ وَمَنُ فِيهِنَّ لَا وَلَو الْمُومِنُونَ آيت الا

اور اگرحق اُن کی خواہشات کی پیروی کرتا تو یقیناً آسان اور زمین اور جوکوئی ان میں ہیں سب تباہ ہوجاتے۔

حضرت اميرالمونين على ابن ابي طالب عليهالسلام شخين اوربيعت مين

ترتيب وتاليف

ميرمرا دعلى خان

144 Jacqueline Ave.

Delran, NJ 08075 USA.

#### بسميه سيحانه

### تعارف

جن كتابون كاحواله ديا كياب أن كمصنفين مختصرحالات ملاحظه مو:

طبقات ابن سعد: ابوعبدالله محمد بن سعد البصرى المتوفى وسيس هي شهرة آفاق كتاب طبقات الكبيريا الطبقات الكبرى كنام سيموسوم ب-اس كتاب كا مصنف دور بارون الرشيد اور مامون الرشيد كاعالم ب- بي كتاب كوسي هاور كرسي هاك يدرميان بين سال كور صديل لكهى تلى مصنف كه دور حيات بن مين الل ذوق في اس كن تقليل حاصل كرلي تقيل علامة بل نعمانى اس كم تعلق لكهة بين "ننهايت ثقداور معتمد مورخ ب"رالفاروق ص ك-سيرة النبي جلداول ص ١٥ - ابن خلكان دفيات الاعيان مين لكهة بين بي ثقداور صدوق تقاد حصد چهارم ص ١٩٩٨ -

مسعودی: ابوالحن علی بن حسین بن علی المسعو دی عقیدهٔ معتز لی شافعی تصاور مشھور صحابی رسول اگرم عبداللدا بن مسعود کے خاندان سے تھے۔ جن کے بارے میں ابن خلدون جیسا مورخ '' امام الکتاب والباحثین '' کھتا ہے۔ دورجدید کے دوشہرہ آفاق علماء علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق حصاول دیباچہ شخہ ۸ میں تخریر کرتے ہیں کہ '' ابوالحن علی بن حسین مسعودی المتوفی ۲۸۱ سے مطابق فوات الوفیات البن شاکر فن تاریخ کا امام ہے۔ اسلام میں آج تک اس کے برابرکوئی وسیح النظر مورخ پیدائہیں ہوا''۔ علامہ محمد بن شاکر ابن احمد اپنی کتاب فوات الوفیات الجز الثانی صفحہ ۵ مربخ ریکرتے ہیں کہ 'علی بن حسین بن علی الوالحن مسعودی اولا دعبداللد ابن مسعود گئیں سے تھا۔ نہایت زبر دست علامہ ، مورخ اور بہت سے نا درعلوم والا انسان تھا''۔ اور مولا نا مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں صفحہ ۳۱۰ میں مسعودی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ'' وہ بلا شبہ معتز کی تھا اور ثقہ تھا''۔

طبر کی :علامہ ابوجعفر تھرابن جریر طبری و ۸۳ ء مطابق ۲۲۳ ہے میں صوبہ طبر ستان کے مقام آمل میں پیدا ہوئے اور بغداد میں ۱۳۹ ء مطابق ۱۳۰ ہے۔ مطابق ۱۳۰ ہے۔ مطابق ۱۳۰ ہے۔ مطابق ۱۳۰ ہے۔ مطابق الت کا درجہ حاصل ہے۔ تاریخ طبری کواسلامی تاریخ کے سلسلہ میں امہات الکتب کا درجہ حاصل ہے۔ تاریخ ابن خلکان المبری فلکان المبری فلکان المبری فلکان المبری فلکان المبری فلکان المبری فلکان المبری فلوں کشرہ میں النا المبید البوجھٹر کھر میں جریر میں بندید بن خلال المبری فنوں کشرہ میں امام تھے جن میں تفسیر ، صدیف افعال جاری فیرہ شامل ہیں اور متعدد فنون میں آپ کی خوبصورت البیفات ہیں جو آپ کی وسعت علم اور غزارت فضل پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ مجہدا تکہ میں سے تھے۔ آپ اپنی روایت میں تفد تھے اور آپ کی تاریخ اصحاب معتبر ہے۔ تاریخ ابن خلکان حصہ چہارم صفحہ کے ۵۲ مطبع ففیس اکیڈی کراچی ۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرة النبی جلداول ص ۱۹ میں کھتے ہیں "تاریخی معتبر ہے۔ تاریخ ابن خلکان حصہ چہارم صفحہ کے ۵۲ کیبر ہے، طبری اس درجہ کے شخص ہیں کتاب سیرة النبی علداول ص ۱۹ میں کھتے ہیں "تاریخ کیس سب سے جامع اور مفصل کتاب امام طبری کی تاریخ کمبیر ہے، طبری اس درجہ کے شخص ہیں کتاب مستنداور مفصل تاریخ بیں مثل تاریخ کامل بن الا شیر، ابن خلدون، معترف ہیں۔ حدث ابن خزیمہ کا وول ہے کہ دنیا میں کتاب کے شخص میں عالم نہیں جانت تیام مستنداور مفصل تاریخ بیں مثل تاریخ کامل بن الا شیر، ابن خلادون، ابوالفد اء وغیرہ انہی کی کتاب سے مفتر ابن کے خطر میں کیا جانگ تاریخ بیمن عالم ہیں جن کے قول کی اطاعت واجب ہے اور جن کی رائے بھل کیا جانگ تاریخ بیمنال ہے۔ سیم میں ابوالفد اء وغیرہ انہی کی کتاب سے خوفول کی اطاعت واجب ہے اور جن کی رائے بھل کیا جانگ ایاری نے بیمنال ہے۔

ا بن افی الحدید جن کااصلی نام عبدالحمید بن به الله بن محمد بن ابی الحدید عزالدی المدائنی ولادت ۸۵۸ هاوروفات ۱۵۵ هان کاتعلق معزلی فرقه سے تھا۔ فرقه معزله کابی واصل بن عطار تھا (متوفی اسلام ہے) جن کامی عقیدہ تھا (معاذ الله) '' اگر علی اور طلحه اور زبیر میرے سامنے ترکاری کی ایک ٹوکری پر بھی گواہی دے تومیس قبول نہ کروں ، کیونکہ اُن کے فاسق ہونے کا احتمال ہے'' ۔ خلافت وملوکیت علامہ مودود دی صفحہ ۲۱۹ محمد بن شاکر بن احمد متوفی ۲۲۴ ہے ہا تی کتا

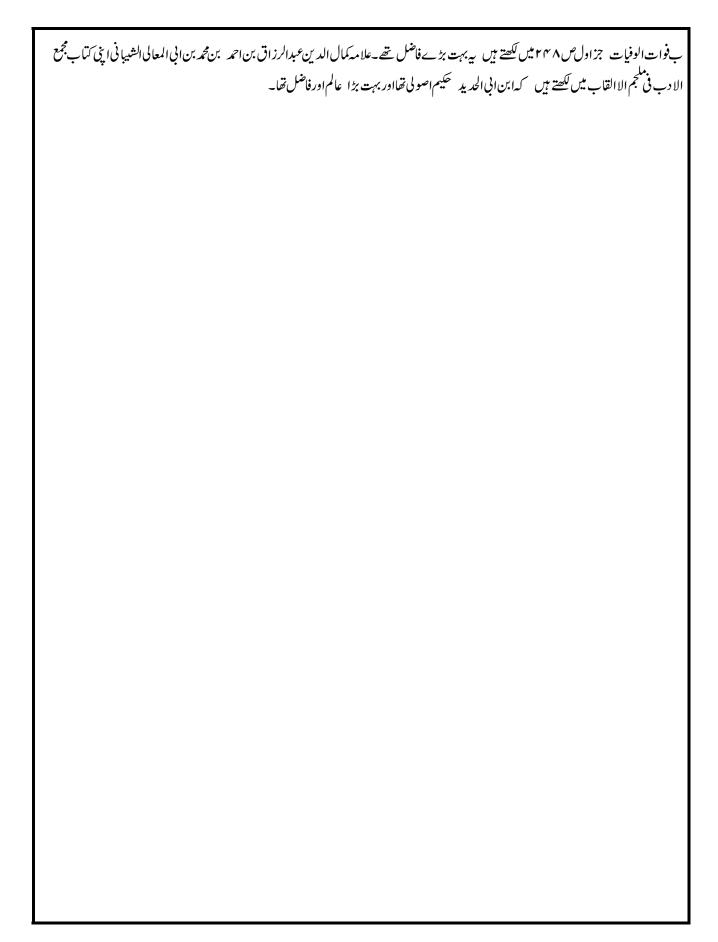

### بسميهسجانه

## کیا حضرت علی نے بیعت کی تھی؟

مير مرادعلى خان بيت القائم نيوجرس

تقریباً • ۵ سال قبل حیررآ بادد کن میں ایک کتاب' ابوذرغفاری' مصنف' اُستادعبدالله علائکی' کا فارسی ترجم' جنایات تاریخی' کااردوتر جمه مترجم مولوی سیدعباس حسین مرحوم طبع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں گی مقامات موضوع بحث ہیں جیسے کہ:

"ابوذرٌڈورر نے تھے اورخیال کرر ہے تھے کہ کہیں اس اختلاف اور ہنگامہ آرائی سے اسلام کونقصان نہ بھنے جائے۔ان میں سے بعض جوابو بکر پراعتراض کرر ہے تھے اُن کا مقصد صرف علی کی دوتی نہ تھی بلکہ سلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے۔اس لحاظ سے (ابوذر نے )ابو بکر کی بیعت کر لی جس طرح علی نے بھی مسلمانوں کو باہمی اختلاف کلمہ کے خوف سے ابو بکر کی بیعت کر لی' مزید رید کہ' صحابہ میں کوئی بھی ابو بکر کی بیعت سے پشیمان نہ تھا۔خلیفہ نے نیک راستہ اختیار کیا اورشل پینمبر کے غربا کی طرفداری کر کے ظالم سے مظلوم کاحق لیتے اور آپس کے اختلاف کورو کتے تھے'' صفحہ ۳۸

اورای تحریر پر فاضل مترجم نے حاشیدلگایا جس کاذکر صفحہ ۱۱۵، ۲ کے تحت میں مذکور ہے کہ'' سنی وشیعہ کے معتبرترین مورخین کے حوالوں سے ثابت ہے کہ کی خود کو سب سے زیادہ خلافت کا سزاوار سبحصے تھاس لئے مخالفین کے دعووں کا دفاع کر کے اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ باوجوداس کے بھی بغیر قوت استعال کئے حق نہیں مل سکتا اور اُس کی انتہا بہت بڑے نقصان کا موجب ہوگی تو آپ نے نہایت کراہت کے ساتھ بیعت کرلی'۔

پہلے لفظ بیعت کی معنوی حیثیت پرغور کریں گے اور بید یکھیں گے دوررسول اگرم میں اسکا استعمال کیسار ہا۔

عربی سے اردولغت المنجد لفظ نب کے ذیل بیع صفحہ ۱۱۰ پر ہے۔

بایعة مبایعة کس سے فروخت کامعالمه کرنا۔ باہم معاہدہ کرنا۔

البيعة عهدو بيان ـ

لغات الحدیث عربی اردومولف علامه وحیدالزمان جلداول تحت''ب'صفحه ۱۲۸ لفظ'' بیج'' کے ذیل میں مختلف طریقوں سے بیژابت کیا کہ بیج کے معنی معاہدہ کرنا کہی بات پر اتفاق کرنا بھی ہے۔

نهی عن بیعتین فی بیعة دایک معامله میں دومعاملہ کرنے سے منع فرمایا۔

ما أبالى ايكم بايعت \_ مجهى كه يرواه نظى تميس سيكى سمعامله كرتا (يعنى معامده كرتايا تفاق كرتا)\_

چنانچ قرآن مجید میں سورہ فتح میں جب بیعت رضوان کاذکرآیا تو مفسرین نے لکھا کہ یہ بیعت اس بات پر کی گئی کہ جنگ سے فرار نہیں کریں گے۔

بایعناہ علی الموت ہم نے مرجانے پرآپ سے بیعت کی (یعنی مرجا کیں گے بھا گیں گے نہیں)۔مندامام احدابن خنبل جلد ۴ ص ۵۱۔

بیعت رضوان موت کے لئے نہیں تھی بلکہ فرار نہ ہونے کے لئے تھی طبری جلد اول ص ۱۳۳۴۔ مندامام احمد ابن خنبل جلد ۳۵۵ اسنن دار می جلد ۲ ص

\_۲۲+

دوررسولًا كرم ميں مسلمان كلمة شهادت كے بعدجس بات كا اقرار ياوعدہ كرتے تھے وہ بيتھا كه:

بایعناه علی ان لا نشر ک شیا و لا نزنی و لا نقتل النفس: یعنی م نے رسول اللہ علیہ علیہ کی بیعت کی ہے شرک نہ کرنے کی ، زنا نہ کرنے کی اور چوری اور تقل نہ کرنے پر صحیح بخاری جلد ۸ ص ۲۰ بیعت کا مطلب اگر فی اور چوری اور تقل نہ کرنے ہوتو اس بیعت کا مطلب اگر فروخت کرنا ہوتو اسکے عوض آنخضرت نے کیا دینے کا وعدہ کیا ؟ جنت! داگر صرف نہ کورہ کمل کے کرنے اور نہ کرنے سے دوز خیاجت مل سکتی ہوتو اس کا

مطلب یہ ہوا کہ اسکےعلاوہ دیگر گناہ کر سکتے ہیں۔ جیسے نیبت، جھوٹ، فریب، ماں باپ کی نافر مانی قطع رحم وغیرہ۔اگر کلمہ شہادت پڑھوانا ہی بیعت کہلائے گا، تو آج ہم کسی غیر مسلم کومسلمان بنانے کے لئے کلمہ بڑھواتے ہیں تو کیاوہ ہماری بیعت کررہے ہیں؟۔

زیارت عاشورہ جوامام جعفرصادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ بایعت و تابعت علیٰ قتلہ یعنی وہ جنہوں نے تل امام حسین کے بارے میں اتفاق کیا اور عمل کیا۔ان تمام مثالوں پرغور کرنے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بیعت کے معنی صرف فروخت کرنانہیں بلکہ کسی امر پر اتفاق کرنا پاراضی رہنا بھی ہو کتی ہے۔اگر بیعت کے معنٰی فروخت کرنا ہوتو بیہ تلائے کہ جس نے بیعت لی اُس نے خرید کر اُس کے وض میں دیا کیا؟۔

اصل بات صرف اتن ہے کہ لفظ بیعت بزید کی بدکاری کے وجہ سے اتنابدنام ہوگیا کہ لوگوں نے بیعت کو صرف اپنے نفس کوفر وخت کردینا فرض کرلیا تھا اور کرتے رہتے ہیں۔

یہ میراخیال ہے کوئی ضروری نہیں کہ میچے ہو کہ شائدابو بکر اپنی کی علمی کاروناروئے ہوں گےاور حضرت علیؓ سے انہوں نے خواہش کی ہوگی کہ وہ جب بھی کوئی مشکل پڑے دینی امور میں مد فر مائیں تو حضرت علیؓ نے فر مایا ہوگا میں جب بھی فیصلہ دوں گاوہ قر آن اور سیرت رسول کی روثنی میں دونگا۔اس کولوگوں نے بیعت کا لفظ دے دیا ہوگا۔اس کی دلیل میں چندا حادیث پیش ہیں:

حضرت عمر كوبيا كثر كہتے سُنا گيا كه:

**لولاعلى لهلک عم**ر اگرعلى نه ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیاتھا۔ تاویل مختلف الحدیث ص۱۵۲ ابن قتبیبة متوفی ۱<u>۷۳</u>ه ه طبع دارالکتب بیروت لبنان بُظم دررالسمطین ص۰ ۱۱۰ لذرندی حفی متوفی ۵۰۷ بحوالے الریاض النضرۃ جسص ۱۲۳؛ الاستیعاب جسم ۱۱۰۳۔

حضرت عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب غنیة الطالبین طبع مکتبه ابراہیمیه لا مورصفی ۱۳۵۵ میں حضرت عمرابن خطاب کا قابل ذکرایک واقعہ ہے کہ ابوسعید خدری صحابی رسول اگرم کہتے ہیں'' میں حضرت عمرابن خطاب کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں آپ کے ساتھ جج کو گیا عمرابن خطاب مبعد میں آئے اور جم اسود کے پاس آکر کھڑے ہوگئے اور پھر ججراسود سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہرصورت میں تو پھر ہے نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نفع اور نفصان اللہ کے عظم سے بوسہ دیتے ہوئے نددیکھ تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا حضرت علی نے فرمایا'' ایسانہ کہو۔ یہ پھر نفصان میں کھا ہے اُس کو مجھا ہوتا تو ہمارے سامنے ایسانہ کہتے''۔ حضرت عمرابن خطاب نے کہا'' اے ابوالحیٰ آپ ہی فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کی صلب سے اولاد پیدا کی تو اُنہیں اپنی جانوں پر گواہ کیا فرمایا کے اُن کہ جانوں پر گواہ کیا

اورسوال کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں اس کے جواب میں سب نے اقرار کیا کہ تو ہمارا پیدا کرنے والا اور پروردگار ہے۔ پس اللہ تعالی نے اس اقرار کو کھو کیا اور اس کے بعد اس پھر کو بلایا اور اس صحیفے کو اس کی پیٹ میں بطور امانت کے رکھ دیا پس بیو ہی پھر اس جگداللہ کا مین ہے تاکہ قیامت کے دن بیگواہی دے کہ وعدہ وفا ہوایا نہیں' اس کے بعد عمر ابن خطاب نے کہا'' اے ابوالحسنِّ! آپ کے سینے کو اللہ نے علم اور اسرار کاخزینہ بنادیا ہے' صحیح بخاری جلد اباب اا ۱۰ احدیث سے ۱۵۰ تیسیر الباری جلد صحرے کہ حضرت عمر نے پھریو فرمایا'' اے ابولین! جہاں تم نہ ہووہاں اللہ مجھکوندر کے''۔

سعید بن میں سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت عمر ابن خطاب اپنے اصحاب کے پاس گئے اور وہاں حضرت علی بھی تشریف رکھتے تھے فر مایا آج میں نے ایک کام کیا ہے، مجھے اُس کے بارے میں تم لوگ فتو کی دو، اصحاب نے کہاا ہے امیر المونین وہ کیا ہے، فر مایا میرے پاس سے ایک جاریہ (لونڈی) گذرہی تھی ہم مجھے وہ اچھی معلوم ہوئی میں نے اُس سے جماع کیا حالانکہ میں روزہ دارتھا، سارے اصحاب نے سُن کر تبجب کیا چیا نچہ حضرت علی نے روزے کا کفارہ بتلا یا۔ طبقات ابن سعد جلد دوم ص ۲۵۸ کنز العمال جلد ۸ ص ۲۰۰۰ حدیث ۲۲ حدیث ۲۲ انساب الاشراف البلاذری ص ۱۷۸۸۔

حضرت عمر کابیا قرار که 'میں بازاروں گم رہتا تھااور آنخضرت کے احکام سے غافل رہا''صحیح بخاری جلداول باب۱۲۸۵ حدیث ۱۹۳۴ حدیث ۱۹۳۴ حدیث ۱۲۸۵ حدیث ۱۲۸۵ حدیث ۱۲۸۵ حدیث ۱۲۸۵

حضرت عمرا بن خطاب کہا کرتے تھے کہ کاش وہ رسول اللہ ہے۔ مسلہ کلالہ، دادا کی میراث، اور سود کی تفسیر پوچھ لیتے صیحے بخاری جلد ۳باب ۳۴ سرحدیث ۱۵۴۷۔

حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ عورتوں کا ممرزیادہ سے زیادہ رکھ رہے ہیں تو منبر پر گے اور خبر دار کیا کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ کے لئے چودہ ہزار دینار سے زیادہ مہر رکھا ہے تو اُس پر حدجاری کروں گا اور چودہ ہزار سے زیادہ رقم کو لے کر بیت المال میں جمع کروں گا ۔ ایک عورت جو اُس وقت موجود تھی فوراً سوال کیا کہ' کیا تم چودہ ہزار سے زیادہ مہر رکھنے ومنع کرتے ہواور اگر کسی نے زیادہ رکھا تو اُس سے چین لینے کو کہتے ہو؟''۔ حضرت عمر نے کہا ہاں۔ اُس عورت نے سوال کیا '' کیا قر آن کی ہے آیت تم نے نہیں پڑھی ہائٹی والتیت احدا ھن قنطارا فلا تاخذو منه شیئا۔ سورة النساء آلی سورت کے سوال کیا '' کیا قر آن کی ہے آئی ہیں ہے واپس نہاو۔ جب بیٹنا تو حضرت عمر نے فرمایا کیل احد افقہ مین عمر حتی المع خدرات فی الحجال ۔ تمام لوگ یہاں تک کے پردہ والی عورت میں بھی عمرابین خطاب سے زیادہ فقہ ہیں۔ یا ایک عورت عمر پرغالب آگئی اورایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ ہر الحجال ۔ تمام لوگ یہاں تک کے پردہ والی عورت میں ہی عمرابین خطاب سے زیادہ فقہ ہیں۔ یا ایک عورت عمر پرغالب آگئی اورایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ ہر ایک عربی نے نادہ میں ایک بیال دور فال فت علی ہے کہ فرمایا کہ ہو تھیں اس ۲۲ اگر میں المجمود اللہ کہ المدی ہو تھیں المین کو المدی ہو تھیں المین کے کہ باردور خلافت علی ہو تھیں خلاف اور کو تبدیل کروایا۔

چنا نچہ حضرت علی نے کئی باردور خلافت علی شعبی خلاف کو تبدیل کروایا۔

یہ واضح کردینا ضروری ہے کہ بیعت نہ کرنا ایک بات ہے اور مشورہ طلب کرنے پرضیح مشورہ دینا الگ بات ہے اور مخالف ہوتے ہوئے بھی جنگ نہ کرنا ایک تیسری بات ہے۔ سوال پر بھی ہوسکتا ہے کہ کی مواقع پر مشورے طلب کئے گئے تو حضرے علی نے سے مشورہ کیوں دئے؟۔ اس کے کی اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ آنحضرت گا ارشادہ کہ المکھ مشتن شَارُ مُنُو تَمَنُ ''جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے' کینی اسے سے مشورہ دینا چاہئے ۔ علاوہ بریں وہ مشورے ملت اسلامیہ کی مفاد کی پیش نظر دئے جاتے ہے بحثیت امام برق حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا یہی فریضہ تھا کہ دین کے مفادات کی حفاظت ہوجائے۔ یہ نہیں میں رکھنا چاہئے کہ قدیم اسلامی تاریخیں صدیث کا ایک شعبہ تھیں اور صدیث ہی کے طرح ان میں مندرج ہربیان راویوں کے سلسلئے اسناد کے ساتھ کھا جاتا تھا۔ اور تدوین حدیث اور مواد کے اعتبار سے حدیث اور تاریخ میں کوئی فرق نہ تھا۔ خلیف اول اور خلیف و و مودیث کی کتابت سے روکتے تھے اور صدیث بیان کرنے یہ بھی یابندی لگا دی گئی تھی۔

عمرابن خطاب وه تصحبنهوں نے دین میں بحث اور مباحث کی راہ مسدودکر دی تھی۔ چنانچہ جب صبغ نے آپ سے ایک دوقر آئی آیوں کے بارے میں سوال کیا جوایک دوسرے کے خالف تھیں تو آپ نے اس کوکوڑوں سے مارااوراً سے مناجانا ترک کردیااورلوگوں کو بھی ملنے سے منع کردیا۔ عمر سند باب المکلام والمجل و ضرب صبیغا بالدرة و رد علیه سئوالا فی تعارض آیتین من کتاب الله و هجره و امر الناس بهجره۔ احیاءالعلوم امام غزالی جاس ۲۲

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے باپ نے رسول اللہ کی پانچ سوحدیثیں جمع کی تھیں ایک دن جب سوکراً مٹھے تو مجھ سے کہا کہ وہ حدیثیں مجھکو دوجو تہہارے پاس ہیں۔ میں نے وہ حدیثیں اُن کے حوالے کی توانہوں نے وہ تمام حدیثوں کوآگ منگا کرجلادیا۔ میں نے پوچھا بیآپ نے کیوں جلادیا توانہوں نے کہا مجھے ڈر ہوا کہ میں مرجاؤں اور بیحدیثیں رہ جائیں گی اور میں نے بیحدیثیں اُس شخص سے قل کی ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا تھا ہوسکتا ہے بیحدیثیں و لیمی نہوں جیسی اُس نے بیان کی ہوں اور میں نے اسے حدیث سیجھ کرنقل کر دیا ہو۔ تذکرۃ الحفاظ جا ص ۵ الذہبی۔

معاویہ نے اپنے دورحکومت میں حدیثیں گھڑنے اور روابیتیں وضع کرنے کے لئے ایک باضابطہ ادارہ قائم کیا تھا جود نیا کا پہلاحکومتی پروپیگنڈاڈپارٹمنٹ تھا۔اس کا واحد مقصد پیتھا کہ حضرات شیخین کی فضلیت میں جھوٹی حدیثیں رائج کی جائیں۔ بی اُمیدکو قریش کا معزز ترین خاندان اور رسول کا اصلی قرابت دار ظاہر کیا جائے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے اسلاف اور اخلاف کی طرف ہر طرح کی برائیاں دل کھول کرمنسوب کی جائیں۔ جولوگ ایسی حدیثیں گھڑتے تھے اُسکی خلاف ورزی تھے اُنھیں انعام واکرام سے نواز اجاتا تھا۔ دربار میں اُن کی منزلت بڑھائی جاتی تھی اوروہ خلفاء اور حکام کے مقربین میں شامل کئے جاتے تھے۔اسکی خلاف ورزی کرنے والوں کی جان ومال اور عزت و آبرو خطرے میں بڑ جاتی تھی۔

شرح ابن ابی الحدید جلد ۴ ص ۱۳ مطبع دار الحیاء الکتب العربیة ۔ ابوجعفر اسکانی نے کہا ہے کہ معاویہ نے ایک کمیٹی بنائی صحابہ اور تا بعین کہ وہ جھوٹی احادیث بنایا کریں جس کی وجہ سے حضرت علی کی طرف سے لوگ نفرت کرنے گئیں ، اور اُن کے لئے انعام مقرر کیا تاکہ لوگ رغبت کریں جھوٹی احادیث کے بنانے میں اس کمیٹی والوں نے معاویہ کوخوش کرنے کے لئے جھوٹی احادیث بنانا شروع کیا ۔ اس کمیٹی کے سربراہ ابو ہریرہ عمر وعاص ، مغیرہ بن شعبہ اور تا بعین میں سے عروہ بن زبیر تھے۔ اہل بیت رسول کی تنقیص و تحقیر اور مخالفین کی تائید تعظیم کا بیسلسلو تو ہی برس سے زیادہ عرصہ تک چلتار ہا۔ اس عرصہ میں گئیسلیں ایسی گذر کئیں جو بنی امرائی کے دور تعلی اور کی کی میں اور میں لعنت کوسنت رسول مجھر کر حزر جان بنائے ہوئے تھیں ۔ ابتدائی صدیوں میں اسلامی دنیا کا مزاج کی جو تھیں اور تاریخ کی کتابیں مرتب کی جانے گئیں ۔ ظاہر ہے کہ اُن کتابوں میں زیادہ تروی ہی حدیث اور تاریخ کی کتابیں مرتب کی جانے گئیں ۔ ظاہر ہے کہ اُن کتابوں میں زیادہ تروی ہی حدیث اور تاریخ کی کتابیں مرتب کی جانے میں ایک ایسی تاریخ وجود میں آئی جس پی طاہر ہوتا تھا کہ اہلدیت رسول اور خلفاء میں کامل اتحاد اور یکا گئی تھی ، حضرت علی نے شیخین کی بیعت کر کی تھی ۔ رائے مشوروں میں شریک رہتے تھے۔ اور کیٹ محدیث کی بیعت کر کی تھی ۔ رائے مشوروں میں شریک رہتے تھے۔ اور کیٹ میں معدیش کی بیعت کر کی تھی ۔ رائے مشوروں میں شریک رہتے تھے۔ اور کیٹ میں معرب علی کی تاریخ وجود میں آئی جس پی طاہر ہوتا تھا کہ اہلدیت رسول اور خلفاء میں کامل اتحاد اور رہا گئی جو معرب علی بیعت کر کی تھی ۔ رائے مشوروں میں شریک رہتے تھے۔

یہاں یہ بات واضح کردینا ضروری ہے کہ بنی اُمیہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اُن کے نظریہ کے مطابق امیر المومنین نے چاریا پانچ سال تک خلافت پر معاذ اللہ غاصبانہ قبضہ کررکھا تھا۔امام احمد بن خلبل (متوفی ۱۲۲ ہے) کے دور تک یہی عقیدہ رائج تھا اوروہ بھی اس کے قائل تھے کیکن آخر میں اُن کا اعتقاد بدل گیا اوروہ حضرت علی کو چوتھا خلیف نے راشد کہنے لگے جس برعام علائے اہل سنت نے ان براعتراضات کی بھرمار کردی۔

تقریباً ڈیڑھسوسال کے پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں حدیثیں عالم اسلام میں پھیل گئیں جن سے بینظا ہر ہوتا تھا کہ امیرالمومنین علی ابن ابیطالب نے بخوشکی خاطر شیخین کی خلافت کو تسلیم کرلیا تھا اور اُن سے بیعت کرلی تھی۔ نیز یہ کہ حضرات خلفاء حضرت علی سے امورخلافت میں مشورے لیتے تھے اوروہ ایک وفادار رعایا کی طرح شیخین کے تمام اقد امات کے موید تھے۔ ایسی حدیثیں بھی وضع کی گئیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ حضرت رسول مقبول عظیمی قرارہ موتی تھیں۔ حضرات اُنکہ معصومین سے معاذ اللہ غلطیاں سرزد ہوتی تھیں۔

اب صرف اس بات پروشی ڈالنی ہے کہ کیاا میر المونین نے حضرات شیخین کی بیعت کر کی تھی؟ حضرات اہلسنت کی حدیثیں اور تاریخیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب تک حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہا زندہ رہیں اُنھوں نے حضرت علی کو ابو بکر کی بیعت نہ کرنے دی۔ چھے مہینے بعد جب جناب سیدہ کی وفات ہوگئی اور لوگوں کی نظر میں حضرت علی کی پہلے جیسی عزت نہ رہ گئی تو آپ نے ابو بکر کی بیعت کرلی تیسیر الباری شرح صحیح بخاری جلدہ کتاب المغازی باب خیبر حدیث ۲۵ سے صفحہ ۴۳۲ طبح اعتقاد پبلشگ نئی دہلی ۔ اور صحیح مسلم مع شرح نووی جلد ۵ سمالہ الجہاد والسیر طبع نعمانی کتب خانہ لا ہور میں موجود ہے:

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان فاطمة عليها السلام بنت النبي عليه ارسلت الى ابي بكر تساله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه بالمدينة و فدك ما بقي من خمس خيبر فقال ابوبكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة انما يا كل آل محمد في هذا المال واني والله لا اغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا عملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فابي ابوبكر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على ابي بكر في ذلك فهجرته فلم تكمله حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة اشهر فلما توفيت دفنها زوجها على ليلا ولم يؤذن بها ابا بكر و صلى عليها وكان لعلى من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر على وجه الناس فالتمس مصالحة ابي بكر و مبايعة ولم يكن يبايع تلك الاشهر فارسل الي ابي بكر ان ائتنا ولا ياتينا احد معك كراهية لمحضر عـمـر فـقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال ابوبكر وما عسيتهم ان يفعلوا بي والله لآ تينهم فدخـل عـليـه ابـوبـكر فتشهد على فقال انا قد عرفنا فضلك وما اعطاك الله ول ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك ولكنك استبددت علينا بالامر وكنا نرى لقر ابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا ابي بكر فلما تكلم ابو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى ان اصل من قرابتي واما الذي شجر بيني و بينكم من هذه الاموال فلم آل فيها عن الخير ولم اترك امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الا صنعته فقال على لابي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى ابوبكر الظهر رقى المنبر فتشهد و ذكر شان على و تخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر اليه ثم استغفر وتشهد على فعظم حق ابي بكر وحدث انه لم يحمله على الذي صنع نفاسه على ابي بكر ولا انكار اللذي فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا في الامر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في انفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا اصبت وكان المسلمون الي على

قريبا حين راجع الامر بالمعروف

ترجمہ: ہم سے بچی بن بکیرنے کہاہم سےلیث بن سعد نے انہوں نے قتل سےانہوں نے ابن شھاب سےانہوں عروہ بن زبیر سےانہوں نے حضرت عائشہ سے کہ حضرت فاطمہ زہڑا آنخضرتؑ کی صاحبزا دی نے کسی کوابو بکر کے پاس بھیجاوہ آنخضرتؓ کا تر کہ مانگی تھیںاُن مالوں میں سے جواللہ نے آپؑ کومدینہ اور فدك عنايت فرمائے تھاور خيبر كے يانچويں حصے ميں جو چكر ما تھا۔ابو بكرنے جواب ديا كه آمخضرت كنے يوں فرمايا ہے ہم پیغيبر كاكوئي وارث نہيں ہوتا جو ہم مال واسباب حچوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے البتہ اس میں شکنہیں کہ حضرت کی آل اسی مال سے کھائے گی اور میں تو آنخضرت کی خیرات اس حال پر رکھوں گا جیسےآنخضرت کی زندگی میں تھی اور جیبیا آنخضرت گیا کرتے تھے میں بھی وہیاہی سکرتار ہوں گا۔جس جس کوآنخضرت دیتے تھے میں بھی انہیں کو دیتا ر ہوں گاغرض ابوبکر نے حضرت فاطمۂ کواس تر کہ میں ہے کچھ بھی دینامنظور نہ کیااور حضرت فاطمۂ کوابوبکر پر غصہ آیااور انہوں نے ابوبکر سے ترک ملاقات کر دی اورمرے دم تک اُن سے بات نہ کی وہ آنخضرت کے بعد صرف جھ مہینے زندہ رہیں۔ جب اُن کی وفات ہوئی تو اُن کے شوہر حضرت علیٰ نے رات ہی کو فن کر دیااورا بوبکرکواس کی خبر نه دی اور حضرت علی نے نماز پڑھی۔ اور جب تک حضرت فاطمۂ زندہ تھیں تو لوگ حضرت علی پربہت تو جدر کھتے تھے جب اُن کی وفات ہوگئی تو حضرت علیٰ نے دیکھا کہ لوگوں کے منہ اُن کی طرف سے پھرے معلوم ہوتے ہیں تواس وقت انہوں نے ابوبکر سے کسح کرلینا اوران سے بیعت کرلینا جا ہااس سے پہلے چومہینے تک انہوں نے ابوبکر سے بیعت نہیں کی تھی ۔ پھرانہوں نے ابوبکر کو بلا بھیجا اور پیکہلا بھیجاتم ا کسلےآ وَاورکسی کوساتھ نہلا وَاإِن کو بیہ نظور نہ تھا کہ عمرا بن خطاباُن کےساتھ آئیں۔عمرابن خطاب نے ابو ہمرسے کہاخدا کی قتم تم اکیلےاُن کے پاس نہ جانا۔ابو بکرنے کہا کیوں وہ میرےساتھ کیا کریں گے میں تو خدا کی قتم ضروراُن کے یاس جاُ وں گا۔ آخرابو بکراُن کے یاس گئے تو حضرت علی نے خدا کو گواہ کیااور کہنے لگے ابو بکر ہم کوتہ ہاری فضیلت اور بزرگی معلوم ہے جواللہ نے تم کوعنایت فرمائی اوراللہ نے جو عزت تم کودی (مسلمانوں کا حاکم بنایا )۔اس پرہم تو کچھ حسدنہیں کرتے ،گرہم کو یہی برامعلوم ہوا کہتم نے اسکیے ہی اسکیے خلافت اُڑا لی ہم یہ خیال کرتے تھے کہاس میں ہم لوگ ضرور شریک کئے جا ئیں گے کیونکہ ہم کوآنخضرتؑ سے رشتہ داری اور قرابت تھی۔ یہاں تک کہ ابو بکر کے آنکھیں بھرآئیں۔پھرابوبکرنے گفتگوشروع کی انہوں نے کہانتم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میری جان ہےآنخضرت کے قرابت کا خیال تو مجھے کواپنے قرابت سے بھی زیادہ ہے۔ابان چند مالوں(فدک وخیبر کی زمین) کی وجہ سے جومجھ میں اورتم لوگوں میں جھگڑا ہوگیاتو میںاس مقدمہ میں نے بھی وہی کیاجو بہتر تھا۔ میں نے تو آنخضرت جوجوکیا کرتے تھے وہی کیاکسی کام میں فرق نہیں کیا۔اسوقت حضرت علی نے کہاا جھا آج شام کوہمتم سے بیعت کرلیں گے۔جب ابوبکر نے نماز ظہر پڑھی تومنبر پرچڑھے تشھدیڑھا۔ پھرحضرے علی کا حال بیان کیا کہ آئی اب تک بیعت نہ کرنے کا عذر پیش کیا۔اور پھرحضرے علی کی بخشش کی دعا گی۔ اُس کے بعد حضرت علیٰ نے تشھدیڈ ھااورابو بکر کے حقوق جنلائے۔ کہنے لگے میں جوابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی تو اُس کی وجہ یہ نتھی کہ مجھکوا بوبکر کی خلافت برکوئی ، حسدیا اُن کی بزرگی سے کچھا نکارتھاصرف بات بیتھی کہ ہم لوگوں کو بیخیال تھا کہ خلافت کے مقدمہ میں ہماری رائے بھی لینا ضروری تھا۔انہوں نے نہ لیآ پ ہی آ یاں کام کوکرلیا۔اس کا ہم کورنج ہے۔مسلمانوں نے جب حضرت علی کی پیگفتگوسٹنی تو خوش ہوئے اور حضرت علی سے زیادہ محبت کرنے گئے جب دیکھا انہوں امرمعروف کے جانب قریب ہورہے ہیں (مترجم علامہ وحید الزمان)۔

اس گھڑی ہوئی حدیث کے راویان پرایک نظر ڈالیں جس میں چنڈ شخصیتیں قابل غور ہیں۔

عقیل کے بارے میں میزان الاعتدال ج ۳ ص ۸۸ سلسانمبر ۵۷۰ الذہبی نے لکھا منکر الحدیث یعنی جن کی احادیث سے انکار کیا گیا ہے۔ اب باری آتی ہے ابن شھاب کی ان کا اصلی کممل نام محمد بن مسلم ابن شھاب الزھری ہے ۔ تاریخ ابن عسا کرجلد ۴۸ ص ۴ اورا بن حجر تہذیب التہذیب تاریخ ابن عسا کرجلد ۴۸ میں الزہری مگرا کثر کتابوں التہذیب جام ۲۲ میں ان کا نام اس طرح بتلایا ہے محمد بن مسلم بن عبداللہ بن معاجر بن الحارث بن زھرۃ المعروف الزہری مگرا کثر کتابوں میں الزہری یا ابن شھاب سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اِن کی اکثر روایات عروہ ابن زیر سے اور عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ محد بن سلم ابن شھاب الزہری کے بارے میں الذہبی نے اپنی کتاب الرجال المدیزان الماعتدال جلد ۲۰ ص ۲۰ سلسلنمبر ا ۱۵ طبع دار المعرفة بیروت لبنان میں کھا ہے کہ: کان ید لس فی النادر - پیچوٹی باتیں گھڑتا تھا۔

ابن جرعسقلانی نے ایک کتاب صرف تدلیس کرنے والوں کی تصنیف کی تھی '' طبقات المدلسین''طبع مکتبدالمناراردن۔جس کی ابتداء میں تدلیس کی فرمت فدکور ہواں نفہرست میں جونام ہیں اس میں سلسله نمبر ۲۰۱ صفحه ۵۵ پر زہری کانام ہیں چنانچہ کھتے ہیں کدامام شافعی اور محدث دار قطنی اوران کے علاوہ اور کئی محدثین زہری میں تدلیس (غلط بیانی) کا عیب نکالا ہے۔و صفه المشافعی والدار قطنی و غیرواحد بالتدلیس۔

زهری کی ناصبی ہونے کا اعلی ثبوت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس مم رسول کی جن کی عظمت اور بزرگ سے کوئی شیعہ ہویا کوئی اور فرقہ کا مسلمان انکار کری خبیں کرسکتا، عروہ بن زبیر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ: رسول اللہ إذا قبل العباس و علی ، فقال: یا عائشتہ ، إهذین یموتان علیٰ غیر ملتی ۔ أوقال دینی ۔ وروی عبد الرزاق عن معمر ، قال کان عند الزهري حدیثان عن عروة عن عائشتہ فی علی علیه السلام، فسئا لته عنهما یوما فقال: ما تصنع بهما و بحدیثهما! الله أعلم بهما، إنی لا تهمهما فی بنی هاشم - قال: فأ ما الحدیث اللول، فقد ذکرناه ، وأ ما الحدیث الثانی فهو أن عروة زعم أن عائشة حدثته، قالت: کنت عندالنبی الله أقبل العباس و علی ، فقال (یا عائشة ، إن سرک أتنظرنی إلی رجلین من اهل النار فانظري إلی هذین قد طلعا) ، فنظرت ، فإذا العباس و علی ابن ابی طالب - اس روایت کا سلسلم ابن شما بن مرک پرآ کرماتا ہے عبدالرزاق نے معمر نقل کیا ہے کہ

(معاذاللہ )جبعباس اورعلی داخل ہوئے تورسول اگرم نے فرمایا اے عاکشہ! بیدو جب مریں گے تو ملت غیر پر مریں گے اوردین سے ہے جا کیں گے۔ پھر مزید فرمایا کہ دومرد جہنم کود کیمنا چاہتے ہو دیکھووہ آتے ہی ہوں گے چنا نچے عباس اورعلی داخل ہوئے۔ شرح نہج المبلاغة ابن ابی الحدید معتزلی جلد ہم ص ٦٢ دار الحیاء الکتب العربیة ۔ زہری کا ایک اورواقعہ بھی ملتا ہے اوروہ بید کہ ایک شخص مدینہ کی متجد میں آیا ،کیاد یکھا کہ زہری اور عروبی کا ایک اورواقعہ بھی ملتا ہے اوروہ بید کہ ایک شخص مدینہ کی متجد میں آیا ،کیاد یکھا کہ زہری اور عروبی کی اور قور مایا تذکرہ کررہے ہیں اور حضرت علی کی مدینہ کررہے ہیں اور حضرت علی کی مدینہ کی دور آخر کا رہا گیا اور اے زہری! اگر تومکہ میں ہوتا تو میں تھے تیرے باپ کا گھر ایک وہ کی اور آخر کا رہا گیا اور اے زہری! اگر تومکہ میں ہوتا تو میں تھے تیرے باپ کا گھر کھی دکھا دیتا۔ (نہیں معلوم اُس گھرکی کیا خصوصیت تھی اوروہ کس کا م کے لئے تھا) شرح نہج المبلاغة ج ۲ ص ۱۰۲ ابن ابنی المحدید معتزلی دار المحیاء الکتب المعربیة ۔

چندا حادیث زهری سے مروی ہیں ملاحظہ ہو۔

اول من یصافحه الحق عمر یعنی سب سے پہلے روز قیامت اللہ تعالی مصافحہ جس سے کرے گاوہ عمرا بن خطاب ہیں۔ اول من یا خذ بیدہ فیدخله الجنة عمر یعنی سب سے پہلے اللہ ہاتھ پکڑ کر جے جنت میں داخل کرے گاوہ عمرا بن خطاب ہوں گے۔میزان الاعتدال الذہبی جلد ۳ ص ۱۳ ۔ الذہبی نے اس حدیث سے انکار کیا۔

ا یک روایت ہے کہ اللہ کی کری جوعرش پر ہوگی وہ یا قوت کی ہوگی ۔میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۴۵ م

تيرى شخصيت جروة بن زيريز بيربن عوام كاور حفرت عائشكى بهن اساء بنت ابو بكرك فرزند عبدالله ابن زيرك بهائى بيل جمل مين عائشك بهلوبه پهلوبه پهلوبة پهلوبة پهلوبة بهلوبة بهلوب

عمر ابن العاص، والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير، روى الزهرى ان عروة بن الزبير حدثه، قال حدثتنى عائشة: كمعاويه ن ايكمينى بنائى صحابه اورتابعين كى جو جموئى احاديث بناياكرين بن كى وجه معرضا كى كى طرف سے لوگ نفرت كرنے كيس اس كمينى ميں تابعين ميں سے ووہ بن زبير سے اور زہرى كا كہنا ہے كہ يہ جب بھى كوئى حديث بيان كرتے سے تو كہتے كه عائشہ نے يہ كها درشر حابن الى الى الى عديد جلد ۴ مس ١٣٣ مطبع دار الحياء الكتب العربية -

ایک دن علی ابن حسین زین العابدین سے گفتگو کے دوران امام نے بنی اُمیہ کے مظالم اوروہ لوگ جواُن کا ساتھ دینے کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جولوگ اُن کا ساتھ دین گے عذا بالبی سے وہ محفوظ نہیں (شائد امام کا اشارہ فہ کورہ کمیٹی کی جانب ہو)۔ بیسُن کرعروہ بن زبیر کہا کہ بیغلط ہے اس لئے کہ اللہ جانتا ہے کہ جولوگ ظالم سے میل جول رکھتے ہیں وہ ظالم کی حرکتوں سے ناخوش ہوتو وہ عذا ب سے محفوظ رہیں گے۔اوراُٹھ کر چلے گئے۔طبقات ابن سعد جلد ۵ ص ۱۹۲ تا ۱۹۲ نفیس اکبیٹری کراچی۔

عروه بن زبیر سے کی ایسے روایات مروی ہیں جن کو محققین نے ضعیف ہونے کی بنا پر مستر دکر دیا جس کا تذکرہ کتاب ' ضعیف سنن تر ذری' تالیف محمد ناصر الالبانی مستر داری ہوئے ہوئے کی بنا پر مستر دکر دیا جس کا تذکر ہے کہ ' عاکشہ نے کہا کہ ایک دن زبیر سے مروی ہے وہ قابل ذکر ہے کہ ' عاکشہ نے کہا کہ ایک دن زبیر بن مار شدینہ آئے اور رسول عیل تھے۔ اور زبید بن حارثہ نے میر کے گھر کے دروازہ پر دستک دی ، رسول اگرم کھڑے ہوگئے جب کہ وہ با لکل بر ہنہ تھے اور خدا کی قتم میں نے اس قبل اور نہ اس کے بعد آئے خضرت کو سمجھ بر ہنہ بیں دیکھا اور اس حالت میں (بر ہنہ ہی) آپ باہر تشریف لے آئے اور زبید بین حارثہ کو گھر لگایا اور بوسہ دیا''۔ جامع تر ذری اردو جلد دوم ص ۲۳۹ طبع نعمانی کتب خانہ۔ باب ما جآء فی المعانقة والقبلة عربی سنن تر ذری جلد میں المعانقة والقبلة عربی سنن تر ذری جلد میں المعانقة والقبلة کے ساتھ ذکر ہے۔

مسعودی مروج الذہب جلد ۲ ص ۲ ۱۲ میں ہے کہ" عروہ بن زبیرا پنے چچا عبدالملک بن مروان کے ہمنوا تھا اور تجاج کو سلسل عبدالملک کے خطوط آرہے تھے وہ عروہ کا خیان سلسل کے مال وجان کو تکلیف ندر ہے۔ یہ خطوط اسوقت آئے جب کہ تجاج ،عروہ کے حقیق بھائی عبداللہ ابن زبیر کا محاصرہ کر چکا تھا" عبداللہ ابن زبیر کوامان نتھی مگرع وہ ابن زبیر کی جانب خاص النفات تھا جومعاویہ کے دور سے چلے آر ہاتھا۔ ابن خلدون حصد دوم باب خلافت معاویہ وآل مروان ص ۱۲ اطبع نفیس اکیڈی میں ہے کہ" عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد اُن کے بھائی عروہ تجاج کے چہنچنے سے پہلے عبدالملک کے پاس جا پہنچا، عبد الملک نے اس کو کمال عزت سے تخت پر بٹھایا، باتوں باتوں میں عبداللہ ابن زبیر کاذکر آیا تو عروہ نے بے پروائی سے کہا" وہ ایک شخص تھا"، عبدالملک بولااس کا کیا ہوا؟ جواب دیا" مارا گیا"، عبدالملک یہ سنتے ہی تجد ہے میں چلا گیا جب سرا ٹھایا تو عروہ نے کہا" جاج نے اُس کی لاش کوصلیب پر چڑھادی ہے، وفن نہیں کرنے دیا"۔ یہا لیے تھے کہ اینے سلے بھائی کے ساتھ بھی بے اعتمائی کی ۔ لفظ بالفظ کتاب سے تحریر کیا گیا ہے۔

اب آخر میں جو شخصیت آتی ہے وہ حضرت عائشہ کی جنہیں اہلبیت رسول سے اور خصوصاً حضرت علی سے عداوت تھی جس کا اظہارانہوں نے حکم خدا کے خلاف جمل میں کھلے میدان میں حضرت علی کے مدمقابل ہوکر کیا۔

حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا جويرة، عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام النبى الله خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: هاهنا الفتنة ، ثلاثا، من حيث يطلع قرن الشيطان: صحح بخارى عربي جلد م صحح ١٦ طع دارالفكر بيروت لبنان بم سيموسى بن المعلل في بيان كيا كها أخضرت عليه خطبه لبنان بم سيموسى بن المعلل في بيان كيا كها آخضرت عليه خطبه خطبه منان كور عادر عائش كي المربي المربي

ہونگے۔(مترجم علامہ وحیدالزمان) تیسیر الباری ترجمہ وشرح سی بخاری اعتقاد پبلشنگ ہاوس نئی دہلی ۔جلد چہارم ،صفحہ ۲۵۲۔ کتاب المجہاد والسدیر باب ماجاء فی بیوت ازواج المنبی صلی الله علیه وسلم۔ کتاب المنجر لغت عربی اردو طبع دارالا شاعت لا ہور جس کی ترجمہ دیو بنداور مصرک ااعلاء نے کی ہے صفحہ ۱۹۸ قرن الشیطان کے معنی 'شیطان کے تابع لوگ' کھا ہے۔ بیز ہن نثین رہے کہ رسول اگرم نے بی خطبہ میں فرمایا اور خطبہ مرکاری کام ہے اس کا ذاتیات سے کوئی تعلق نہیں ہے بیکاررسالت ہے اور بیوہ نئی ہے کہ جس کے بارے میں قران گواہی دے رہا ہے کہ یہ بغیروجی کے بات ہی نہیں کرتا۔ اس وقت آپ نے جو کچھ فرمایا وہ حکم خدا سے تھا۔

انک سدة بین رسول الله وامتة: بید هزت امسلمه فی فرمایا جب عائشه بهره جانے لکیس کم مرکاوٹ ہورسول الله میں اورانکی امت میں۔ غریب الحدیث ابن قنیبة ج۲ص۱۸۲، الاحتجاج طبرسی جاص ۲۲۴، بلاغات النساء ابن طیفور متوفی م ۲۳ م ص ۲۵، تاج العروس ۲۶ ص ۲۳ الخات الحدیث علامه وحید الزمان بات' س' ص ۲۹۔

سكن الله عقيراك فلا تصعيريها:الله نة تهار فل الله عقيراك فلا تصعيريها:الله نة تهارك فل مين من الله عقيراك فلا تصعيريها:الله نة تهارك كرائ قين النهاية في غريب الحديث جس ١٢؛غريب الحديث ابن قتية ص يحضرت المسلمة في عائشه سے كها جبوه بعره جانى تيارى كرائى قين النهاية في غريب الحديث جس ١٤٠ النهاية بين على مدوحيد الزمان باب "س"ص ١٥٥

قالت لعائشة ان رسول الله ويليه نهاك عن الفرطة في الدين: حضرت امسلم في الدين الشيخ الله في الدين عن الفرطة في الدين المراه الله في الدين المراه في المرا

حضرت عائش کا بیا قرار که ' مجھ میں اور علی میں بمیشہ سے عداوت رہی ہے۔ ماکان بینی و بین علی الا کما یکون بین الاحماء فقال ابوجعفر (طبری) افلا تذکر ماکان فی حدیث الافک - تاریخ مدینودشت ابن عساکر ۲۰۲۰ تاریخ طری جلد ۳س ۵۳۷ (عربی) ، اردوجلد سوم ۲۰۲ طبع نفیس اکیڈی کراچی ، فتح الباری ابن مجرج ۹ ص ۲۲۲؛ الفتنة و وقعة المجمل سیف بن عمر الحجی ص ۱۸۳؛ البدایة والنهایة ابن کیشر عربی ج ص ۲۰۲ (اردوتر جمد سے بی حدیث نکال دی گئی) الانوار العلویة الشیخ جعفر النقدی ص ۱۲۵

ایک اور واقعہ جس میں عائشہ نے بخض علی کا اظہار کیاوہ یہ کہ حضرت عائشہ نے روایت بیان کی کہ رسول اً کرم مریض تھے نماز پڑھانے ابو بکر نکلے۔

آنحضرت نے اپنا مزاج ہکا پایا تو دوآ دمیوں پرسہارا دیتے ہوئے باہر برآ مدہوئے۔ آپ کے بیر زمین پرلکیر دیتے جارہے تھے اور آپ ، عباس اور ایک آدمی کے نیج میں تھے۔ راوی نے کہا یہ روایت عائشہ کی میں نے عبداللہ ابن عباس سے بیان کی تو انہوں نے پوچھاتم جانے دوسرا آدمی جس کا نام عائشہ نے نہیں لیا کون تھا؟ راوی کہا نہیں تو عبداللہ ابن عباس نے کہاوہ دوسرا آدمی علی تھے جس کا نام عائشہ نے لینا تک گوار انہیں کیا۔ سے جاری کتاب الا ذان باب حد المدین سے اس میشھد المجماعة باب ۲۵۲ حدیث ۲۳۱ صحیح بخاری باب انما جعل الام لیوتم به باب ۲۵۲ مدیث ۲۵۲۔

چنانچ طبقات ابن سعد جلد دوم ص ۲۸۰ نفیس اکیڈی میں ہے کہ اس کے بعد عبد الله ابن عباس نے کہا کہ۔ **هو علی، ان عائشة لا تطیب له**لنفسا بخیر۔ علیّ ابن ابی طالب کے کسی عمل خبر سے عائشہ کا دل خوش نہیں ہوتا تھا۔ منداحمد ابن خنبل جلد ۲ ص ۲۲۸: المصنف عبد الرزاق الصناعی متوفی ۲۱۱

هرجلد ۵ ص ۲ میں۔

آنخضرت نے دیکھا کہ عائشہ حضرت فاطمہ سے جھاڑ رہی ہیں توارشاد فرمایا''حمیرا! تو میری بیٹی فاطمہ کا پیچھانہیں چھوڑتی ؟''تیسیر الباری تفسیر سجے بخاری جلد کیاب کتاب النکاح حدیث سن معشرہ ص ۷۰۱۔متر جم کا نوٹ قابل ملاحظہ ہے۔

حضرت عائشہ کاخودا قرار کہوہ کسی عورت پراتنا حسر نہیں کرتی تھیں جتنا حضرت خدیجہ سے۔ چنانچہ بیہ ہی تھیں'' وہ بڈھی جس کے منہ دانت نہیں،سرخ مسوڑ ہے والی'' صبحے بخاری جلد ۲ ماے ۴۳۳ حدیث ۲۰۰۵، ۱۰۰۷۔

جب حضرت علی شہادت کی خبرسُنی توعائشہ نے بیشعر پڑھا: فالقت عصا ها واستقرت بھا النویٰ :: کما عینا بالایاب المسافر (اُس نے اپنی لاُٹھی ٹیک دی اور جدائی کو قرارل گیا جس طرح مسافر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اس پرزینب بنت ابی سلمہ نے کہا آپ علی کے بارے میں ایسا کہدرہی ہیں اس پرعائشہ نے جواب دیا میں جب بھول جایا کروں توتم یا دولا یا کرو۔ تاریخ طبری اردوجلد ۳۵ ۵۸ م طبقات ابن سعد جلد سوم ۱۵۹ اردونفیس اکیڈی کراچی۔

مسروق کی روایت ہے کہ پھرایک غلام داخل ہوا جس کا نام عبدالرحمٰن تھا۔ میں نے پوچھا آپ نے اس کا بینام کیوں رکھا؟ توعا کشہ نے جواب دیاعلیٰ کے قاتل ملح عبدالرحمٰن ابن مجم کی محبت میں۔ المجمل ضامر بن الشدقم مدنبی ص٤٢: المجمل شیخ مفید ؓ ص٨٨۔

جب حضرت امام سن مجتبیٰ کو روضدرسول اگرم میں فن کرنا چاہاتو عاکشہ نے کہا یہ میر اگھرہاں وفن نہیں کر سکتے۔ کتاب المختصر فی اخبار المبشر تالیف ابی الفداء جزو ثانی ص ۹۷ طبع وارلفکر ہیروت۔ چنانچہ جب مینچر پر بیٹھ کر باہر آئیں تو عبداللہ ابن عباس نے یہ شعر پڑھے۔

## تجملتِ، تبغّلتِ ولوعشتِ تفيلتِ

### لك التسع من الثمن ، و بالكل تصرفت

ا یک وقت اونٹ پرنگلئیں (جمل میں) آج خچر پر اوراب آیندہ ہاتھی پر نکانا باقی ہے۔وضوالنبی شہرستانی جلدا ص۲۳۷۔الایضاح فضل بن شاذان میں ۲۲۲ هـ۔ متونی ۲۲۶ هـ۔

حضرت عائشہ کو پیندنہیں تھا کہ امام حسین سامنے آئیں چنانچہوہ ان سرداران جنت سے پردہ کرتیں تھیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ پردہ تھے نہیں ہے۔طبقات ابن سعد جلد ۸ ص 99 نفیس اکیڈمی کراچی۔

یہ وہی زوجہ رسول اگرم ہے جن کے بارے سورہ تحریم میں تھلم کھلا بیاعلان ہے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہوگئے ہیں جس کا ذکرتمام تفسیراور سیر کی کتابوں میں موجود ہے مثلاً صحیح بخاری باب ۸۷۹ حدیث ۲۰۱۵۔ بھلاجس انسان کادل باجود قربت رسول کے ٹیڑھا ہوسکتا ہے تو بعدر سول اگرم اُس نے جو بھی کیا اُس پر تعجب نہیں ہونا چاہئے۔ چندمثالیں حسب ذیل ہیں فیصلہ آپ کے ذمہ ہے۔

ابومویٰ سےروایت ہے کہیہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اوراُن سے پوچھا کہ ہماری اماں عنسل کس سے واجب ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بجائے اُس کو کسی مرد صحابی کے پاس رجوع کرواتے ،فرمایا اچھا کیا تو نے اچھے واقف کار سے پوچھا۔ اور جو جواب دیا ہم اُس کوتح میرکرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ ملاحظہ ہوتیج مسلم شرح نو وی جلداول باب بیان ان المجماع کان فھی اول الماسسلام ص۳۸۸۔

فاغتسلت و بیننا وبینها ستر: ابوسلمه بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ میں اور میرا بھائی حضرت عائشہ کے پاس گئے اور غسل جنابت کو پوچھا کہ رسول اللہ کیوں کرتے تھے؟ اُنہوں نے ایک برتن منگوایا جس میں ایک صاع مجریانی تھااور نہا کر بتلایا اور ہمارے اوراُن کے درمیان پر دہ تھا۔

صحیح مسلم شرح نووی جلداول باب القدر المستحب من الماء فی غسل البجنابة ص۴۸ منتسیر الباری شرح صحیح بخاری جلداول س۱۸۴ مندامام احمدابن طنبل جلد ۲ ص ۷۲ - کیایرده برائے نمود تھا (See Through)، اور دیکھا یا کیا جارہا تھا؟۔

کیاایک شریف گھرانے کی خاتون سے ایسے سوال کرنااور نامحرم کونسل کر کے بتلا نادرست ہے جبکہ اُس دور میں ہزاروں مرد صحابہ اکرام موجود ہوں۔ کیا کوئی بیگوارا کرسکتا ہے کہ کسی کی زوجہ، مال، بہن، یا بیٹی سے اس قتم کے سوالات کرے یا کسی کووہ عنسل کر کے بتلائے؟۔ حضرت عائشہ کاعمل تھا کہ وہ جب کسی مردسے پردہ نہیں کرنا جاہتی تھیں تو وہ اُس مرد کواپنی جیتیجیوں اور بھانجیوں پاس روانہ کرتیں اور اُن سے کہتیں کہ اُس مردکو پان جاروودھ چوسادیں۔ حالانکہ وہ مرد بڑی عمر کا ہوتا تھا۔ پھر وہ تخص حضرت عائشہ کے پاس آتا جاتار ہتا۔ آنحضرت کی دوسری ازواج خصوصاً حضرت امسلمہ تخیاں بھر کہ اُن کے کہ رضاعت کا تعلق بجین سے ہے۔ تیسیر الباری شرح صحیح بخاری جلد ۵ ص۲۵ ۲ باب بدر حدیث ۳۳۵۔ تبجب اُن جیتیجیوں اور بھانجیوں پر ہے جوا کی غیر مردکو جو کم از کم اس وقت تو اُن کے لئے تو محرم نہیں ہے کیسے اپنادودھ اُس کے منہ میں دیدیا۔ پھراُن مردوں کے آمنے سامنے ہوتے رہنے کی خواہش حضرت عائشہ کو کیوں رہتی تھی ؟۔

ان عائشة شرفت جارية و قالت لعلنا نصيد بها بعض فتيان قريش: عائش فايكر كى پالى مونى كوآراستكيااوركها كرقريش ك نوجوانول كواس لؤكى يالى مونى كوآراستكيااوركها كرقريش كانوجوانول كواس لؤكى كوزريع شكاركرول كى النهاية فى غريب الحديث ابن اثير ٢٥ص ٥٠٩ -

مستعد ہ جن کا اصلی نام اساء تھا اور ایک باوشاہ کی بیٹی تھی اور بہت خوبصورت تھیں جب حضور گناں سے عقد کیا اور تمام لوگ ان کی خوبصورتی کود کھے کررشک کرنے گئے چنا نچہ خلوت میں آنے سے قبل عائشہ اور حفصہ مہندی لگانے کے بہانے ان کے جمرہ میں گئیں اور کہا کہ جب رسول اللہ بخص سے خلوت فرما ئیں تو تم کہنا ''
اعوذ باللہ منک '' شوہر تجھے بہت چاہے گا'۔ چنا نچہ جب حضور گنے نئرف قرب چاہا تو اس عورت نے وہی کہا جو عائشہ اور حفصہ نے سکھایا تھا۔ حضوراً کرم اس سے دور ہوگئے اور فرمایا تو نے بڑی پناہ مانگی ہے اُٹھ اور اپنے لوگوں میں چلی جا۔ جب حضور گوپوری کیفیت معلوم تو آپ نے عائشہ اور حفصہ سے کہا کہ تم عورتیں یوسف والیاں ہیں اور بڑی مکر کرنے والیاں ہیں۔ طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۱۹۱ نفیس اکیڈی؛ المستدر کی المصحد حدیدین عالم جلد ۴ ص ۷ سطیح وارالعرفۃ بیروت لبنان؛ مدارج النبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جلد دوم ص ۵ کا طبع ضیاء القرآن لا ہور۔

حضرت عائشہ سے اُس زمانے کی حدیثیں مروی ہیں جبکہ کدوہ آنخضرت کی زوجہ بھی نہیں تھیں۔معراج کے بارے میں فرماتی ہیں مافقد یا فقدت جسد محمد ولکن الله اسری بروحه: بیعائشہ نے کہا کے معراج رسول اگرم جسمانی نہیں تھی بلکہ روح کی تھی۔فتح الباری ابن جرح ۸ ص ۸۲۸؛ البدایة وانعابیة ابن کثیر جسم اسما ۱۹؛ سیرت النبی ابن مشام ۲۶ ص ۲۵۱؛ درمنثور جلال الدین سیوطی جسم ص ۱۵۷۔

حدیث شق صدر کے راوی بھی بہی ہیں اور ایسابیان کیا کہ جیسے بیرواقعہ ان کے سامنے ہوا حالانکہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہواتو اُس وقت ان کا وجود بھی نہیں تھا۔ اگر بیہ کہتیں کہ مجھ سے رسول اگرم نے فر مایا کہ وحی کا سلسلہ یوں شروع ہواتو ہم اس کو مان لیتے۔

حضرت عائشہ سے رسول اگرم نے ہجرت کے دوسال بعد عقد کیاا دراس طرح وہ 9 سال رسول کی زوجہ رہیں۔ رسول اگرم کے 9 بیبیاں تھیں اور رسول اگرم کے 9 بیبیاں تھیں اور رسول اگرم کے 9 بیبیاں تھیں اور رسول اگرم کے بیس باری باری باری باری باری جاتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ کے جھے میں 9 برس میں صرف ایک سال آتا ہے پھراس 9 سال کے دوران کئی غزوات بھی ہیں کا ررسالت بھی ہے۔ مگر جو تعداد احادیث ان سے منسوب ہیں وہ کل (۲۲۰۰) اور حضرت خدیج جو ۲۵ سال رسول کی بی بی رہیں اُن سے صرف (۳) احادیث ہیں۔

حضرت عائشہ کے مخضر حالات اس لئے لکھے ہیں کہ یہ معلوم ہوجائے کہ بیغلطیوں سے بری نہیں ہیں۔

اب اس بیعت والی روایت کامتن قابل تجزیه ہے۔

حدیث جس کاذکرابو بکرنے بیان کی کہ مجھ سے رسول اکرم نے فرمایا کہ انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقة " ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے بلکہ وہ صدقہ ہے''۔اس من گھڑت حدیث جو کلام الہی کے خلاف ہے اس کے واحدراوی صرف اور صرف ابو بکر ہیں واختلفوا میراثه فما وجدوا عند احد من ذلک علما۔ جامع ترفری اردو جلد دوم ص ۵۸۲؛ طبقات ابن سعد حصد دوم ص ۳۸۷؛ کنز العمال جلد ۱۲ ص ۸۸۸؛ تاریخ مدید دشتق ابن عساکر جلد ۲۰ ساس ۱۱ سے

یرالی حدیث ہے کہ پیغیمرا کرم نے اپنے کسی وارث کو تک نہیں بتلایا چنانچاس حدیث کے تحت یہ بھی ہے کہ از واج رسول اگرم نے عثمان بن عفان کو وراثت رسول اگر مے نے عثمان بن عفان کو وراثت رسول اگر مے نے نمایندہ بنا کر ابو بکر کے پاس بھیجا۔ جب ابو بکر نے میصدیث دوہرائی تو تمام از واج حیرت میں پڑ گئیں۔ اس سلسلے خودعا کشر کا قول ملاحظہ ہو کہ '' دوسرا فتنہ میراث اور ورث کا کھڑا ہوا جس کا تصفیہ کے بارے میں تمام لوگ دم بخو دہوگئے۔ چنانچہ میرے باپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو فر ماتے سُنا ہے کہ ہم گروہ انبیا کا کوئی وارث نہیں اور ہماری میراث صدقہ ہے'۔ تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی صفحہ ۷۸ طبع نفیس اکیڈی۔

حضرت ابوبکرکا بیوعده که " آنخضرت گی آل ای مال سے کھائیں گے اور میں تو آنخضرت کی خیرات اس حال پر کھوں گا جیسے آنخضرت کی زندگی میں تھی اور جیسا آنخضرت گیا کرتے تھے میں بھی ویباہی کرتارہوں گا۔ جس جس جس کو آنخضرت دیتے تھے میں بھی انہی کی دیتارہوں گا"۔ حضرت ابوبکر نے اپنا اس و معدے کی پابندی بھی بھی نہیں کی انع لم میکن یعطی قرابی رسول الله بیست کما کان یعطیهم رسول الله بیست ابودور خور اپنا کو دور خلافت میں آنخضرت کے عزیزوں کو پھی نہیں دیتے تھے جیسے رسول اگرم دیا کرتے تھے ۔ سنن ابوداؤد باب فی بیان مواضع قسم المخمس و سهم خلافت میں آنخضرت کے عزیزوں کو پھی نہیں دیتے تھے جیسے رسول اگرم دیا کرتے تھے ۔ سنن ابوداؤد و باب فی بیان مواضع قسم المخمس و سهم ذی المقربی حدیث ۱۳۰۵، ۱۳۰۱ ص ۵۰۹ تا ۱۵۔ اردو طبح نعمانی کتب لاہور، سنن ابوداؤدع بی جلد ۲ ص ۲۲: المجموع محمل المن والمد شمی جلد ۵ ص ۳۸ سے ۲۳ مندامام احمد ج ۲ ص ۱۳۰۸ المسنن الکبری المبیہ تھی جلد ۲ ص ۲ سوم عالم والمد شمی جلد ۵ ص ۳ س

اس بیعت والی حدیث میں ہے کہ'' حضرت علی ابو بکر کو بلا بھیجا اور یہ کہلا بھیجا تم اسلیے آؤاور کسی کوساتھ نہ لاؤ!''۔اس کے بعد جب ابو بکر آئے اور جو گفتگو حضرت علی اور ابو بکر میں ہوئی اُس کے پیشم دیدراوی کون ہے؟۔ حضرت عائشہ نے پہنیں کہا کہ میرے باپ نے بیہ بٹلایا کہ آج میرے اور علی میں یہ گفتگو ہوئی۔ پھر حضرت علی نے کہا اچھا آج شام کو ہم تم سے بیعت کر لیس گے۔ اس دن ظہر کے وقت ابو بکر نے بیا علان کر دیا کہ حضرت علی نے وعدہ کیا ہے کہ آج رات کو وہ بیعت کر لیس گے۔ کیوں نہ اُسی وقت حضرت علی اُٹے اور فرمایا کہ لواب میں بیعت کرتا ہوں تمہارے ہاتھ پر۔ حضرت علی نے صرف اپنے بیعت نہ کرنے کہ وجہ بٹلائی۔ مگر کسی نہیں کھا کہ شام کو حسب وعدہ حضرت علی نے سب کے سامنے بیعت کر لی۔ اس لئے کہ جب بیبیت تن اہم تھی تو تمام مسلمانوں کے سامنے ہیں تو بچھ اکا برصحابہ کے سامنے ہی ہوتی مگر کسی صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے دیکھا کہا گھے اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔

تاریخ میں الی باتیں نظر آتی ہیں جن سے اس مفروضہ بیعت کی تر دید ہوتی ہے۔

جب عمرابن خطاب اوراُن کے ہمراہی واقعہ سقیفہ کے بعد حضرت علی کو بھی کشاں کشاں ابو بکر کے پاس بیعت کے لئے لے آئے۔ حضرت علی نے مطالبہ بیعت پر فرمایا انا احق بھذا الامر مذکمہ لا ابایعکم ونتمہ اولی بالبیعة لی اخذ تمہ میں تمہاری بیعت ہر گرنہیں کروں گامیں تم سے زیادہ خلافت کا حقد اربوں بلکہ تم کو میری بیعت کرنا چاہئے۔ ابو بکر چپ سادھے بیٹے رہے گرعمرا بن خطاب نے کہا کہ جب تک تم بیعت نہیں کرو گے تمہیں چھوڑ انہیں جائے گا۔ حضرت علی فرمایا ''احلب حلیا لک شطرہ واللہ ما حرصک علی امارته الیوم الا لیورثک غدا۔ " واللہ! نہ میں تہاری بات پرکان دھروں گاورنہ ہی بیعت کروں گا۔ پھرارشا وفر مایا '' خلافت کا دودھ دوہ لواس میں تمہارا بھی برابر کا حصہ ہے خدا کی قتم آج ابو بکر کی خلافت پراس لئے جان دے رہے ہوتا کہ کل وہ خلافت تمہیں دے جائیں۔ الامامة والسیاسة ابن قتیبید دینوری جلدا ص ۲۶۰ انساب الاشراف البلاذری ص ۲۰۰۰؛ خلافت کا العروس ھ اص ۲۸۲؛ لسان العرب ابن منظور جاس ۲۰۰۰ ہیں۔

جب حضرت عمر نے اپنے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لئے ایک کمیٹی تر تیب دی جسے اسلامی تاریخ شور کی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کمیٹی میں حضرت علی ، عثمان ، طلحہ ، زبیر ، سعد ابن الی وقاص اور عبد الرحمٰن بن عوف شامل تھے۔ اور خلیفہ کا انتخاب ان کے باہمی مشورہ پر چھوڑ دیا گیاتھا کہ وہ اپنے درمیان میں سے ایک خلیفہ منتخب کر لیس ۔ یہ میں دیا گیاتھا کی اگر ان میں سے پانچ افر ادا یک شخص پر شفق ہو جا کمیں اور چھٹا مخالف ہوتو اُسے تی کردیا جائے ۔ اگر چارافر ادایک شخص پر شفق ہو جا کیں توجس طرف عبد الرحمٰن بن عوف ہوں اُس کی بات مانی جائے گی اور اگر دوسر سے تین اس برراضی نہ ہوں تو ان تنیوں کو تل کردیا جائے گا۔

میں لکھتے ہیں: قول عبدالرحمٰن بن عوف لکل منهما اولیک علٰی ان تعمل بکتاب الله و سنة رسول لله وسلیة و سیرة الشیخین فالجی علی ان الله علی الله و سنة رسول الله وسنت رسول الشیخین فالجی علی این علی این مقلد هما و رضی عثمان یعن عبدالرحمٰن ابن عوف نے ان (حضرت علی ) سے پوچھا که کتاب الله اور سنت رسول اکرم اور سیرت شیخین پرمل کرو گے؟ تو حضرت علی نے سیرت شیخین سے انکار کیا اور حضرت عثمان اس پر راضی ہوگئے۔ اس کا ذکر کئی معتبر تواریخ میں موجود ہے مثال کی طور طبری حصہ سوم کا اول ص ۲۸۳؛ تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی طبع نفیس اکیڈمی ص ۱۵۸۔

یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ عمروبن عاص کو کیوں بی یقین تھا کہ حضرت علی سیرت شیخین کو بھی قبول نہیں کریں گے۔اورا گر حضرت علی نے ان دونوں حضرات کی بیعت کر کی تھی تو پھران کی سیرت کے استے مخالف کیوں تھے کہ ہاتھ آئی خلافت کو تھو کر مار دیا؟ مزید برآں اگراس جلسہ میں نہیں تو کم از کم بعد میں کسی نے حضرت علی سے کیوں نہیں کہا کہ آپ تو ابو بکر وعمر کی بیعت کر چکے تھے پھر اِن کی سیرت پر چلنے سے انکار کیوں کیا۔ان سوالات پر بے تعصبی سے غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہوجائے گا کہ حضرت علی نے ان حضرات کی بیعت نہیں کی تھی اور نہ وہ ان کی سیرت کو لیند کرتے تھے۔

امیرالمومنین نے مشہور ومعروف خطبہ شقشقیہ میں جودور خلافت ظاہری میں ارشا وفر مایا ہے۔

فرماتے ہیں واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافة وانه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی ۔ اللہ کا قافہ کے بیرا ہن خلافت پین لیا۔ حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندراُ س کی کیل کا ہوتا ہے۔ ارشا دفر ماتے ہیں حتی مضمی الاول بسبیله فأدلیٰ بها الیٰ ابن خطاب بعدہ یہاں تک کہ پہلے (ابوبکر) اپنی راہ کی اور اپنے بعد خلافت این خطاب کودے گیا۔

تلک شقشقة هدرت ثمه قرت: (حضرت علی نے جب خطبه شقشقیه سنایا تو عبدالله ابن عباس نے آپ سے فرمایا کاش آپ تقریر کو جہاں پر آپ نے ختم کردیا آگے بڑھاتے اور سلسله بیان جاری رکھتے آپ نے فرمایا) وہ تو اونٹ کا ایک شقشقہ تھا جس نے آواز نکالی پھر خاموش ہوگیا۔ ( یعنی وہ خطبہ خداکی طرف سے ایک جوش تھا جب تک اس کا حکم تھا جاری رہا پھر بند ہوگیا) انتھابیۃ فی غریب الحدیث ۲۶ ص ۴۹۔؛ مجمع البحرین ۲۶ ص ۵۲۸؛ لغات الحدیث علامہ وحید الزمان حرف" ش" ص ۱۰۵۔

اس خطبہ کے علاوہ ایک اور مقام پر جناب امیر فرماتے ہیں سبق الرجلان وقام الثالث کالغراب همه بطنه یا ویحه لوقص جناحاه و قطع عاسه لکان خیرا له۔وہ دونوں گذرگئے اور تیسرا کوئے کے مانندائھ کھڑا ہواجس کی ہمتیں ہیئ تک محدود تھیں۔کاش اس کے دونوں پر کتر دے ہوتے اس کا سرکاٹ دیاجا تا توبیاس کے لئے بہتر ہوتا۔ کتاب البیان والتبیین جزواول ص ۲۰ مطبع علمیہ مصر اگرامیرالمومنین بعت شخین کر چکے تھے تو کوئی تو کہتا آج آ بٹی فرمارہے ہیں کل تو آب بعت کر چکے تھے۔

محمدًا بن ابی بکرنے معاویہ کو ایک خطاکھا'' اےمعاویہ! تو لعین ابن لعین ہےتم اور تمہارا باپ ہمیشہ رسول اللہ سے ک رہے اس حال میں تیرا باپ مرگیا اور تو اُس کا جانشین اور نمونہ بنا ہے اس گروہ کے بیچ ہوئے یہ لوگ تیرے پاس جمع ہیں'۔

اس کے جواب میں معاویہ نے لکھا کہ:

کان ابوک و فاروقه اول من ابتزه حقه و خالفه علی امره علی ذلک اتفقاواتسقا ثمه انهما دعواه الی بیتهما فابطاء و تلکا علیهما فهما به الهموم وارادا به العظیمه اگریسی نعلی کی توضی کیا ہے تو وہ تیراباپ ہے اور فاروق ہے ہم توانہی ک سنت پرچل رہے ہیں۔ ہم اور تیراباپ (ابوبکر) علی ابن ابی طالب کی تو جانے تھے۔ پھر جبرسول اللہ فوت ہوئے تو تیراباپ اور فاروق پہلے شخص ہیں جنہوں نے علی کے تن کو چینا اور اس کی مخالفت کی ۔ انہوں نے علی سے بیعت کا مطالبہ کیا مگر علی نے بیعت میں توقف کیا اور ٹال دیا جس کی بنا پر ان دونوں نے اُن

پرمصائب وآلام کے پہاڑتوڑنے کا تہیر کرلیا۔ تاریخ مروج الذہب مسعودی (اردو)ج سوم ۳ تا ۳ سے وقعۃ صفین ابن مزاحم متوفی ۲۱۲ سے طا ۱۹:انساب الاشراف البلاذری ص ۹۵ ۳: تاریخ کامل ابن اثیر جلد ششم ۔معاویہ نے بیر کیوں نہیں کھا آج تم علی کی طرفداری کررہے ہوکل علی خودابو بکر ،عمراورعثان سے راضی تھے اوراُن کی بیعت کریکھے تھے۔

دورخلافت عمرا بن خطاب جب عباس عمر سول اور حضرت علی عمرا بن خطاب کے سامنے آئے تو عمرا بن خطاب نے بیکہا کہ'' تم ابو بکر کوغدار ، خائن سمجھتے ہو''۔ شرح مسلم نو وی اردوجلد ۵ ص۲۲ ، عربی ج۲ا ص ۷۲ ؛ صحیح مسلم عربی ج۵ ص ۱۲۲ ؛ فتح الباری ج۲ ص ۱۳۴ ؛ کنز العمال جلد ۷ ص ۱۳۲ ۔

الذین کفروا و صدواعی سبیل الله ۔ سورۃ النا ۱۷ ایم آب اُن اصحاب کے ت میں اُٹری جو آنخضرت کی وفات کے بعداسلام سے پھر گئے تھے اور اہل بیت کے حقوق غصب کئے اور حضرت علی کوخلیفہ بننے سے روکا۔ اللہ تعالی نے اُن کے اعمال سب حبط کردئے ۔ امام محمد باقر سے مروی ہے کہ جب آخضرت کی وفات ہوئی تو لوگ مجد میں جع تھے اور حضرت علی نے بیا تیت پڑھی ابن عباس نے ہوا گیا ابوائحن آپ نے بیا آب نے بواب دیا قرآن میں سے ہی تو پڑھا ہے۔ ابن عباس نے کہا آپ نے کسی مقصد سے بیا تیت کو پڑھا ہے۔ حضرت علی نے جو اب دیا بے شک اللہ تعالی فرما تا ہے ما اتکم الرسول فخذوہ و مانھا کم عنه فانتھوا؛ کیا تم اس بات کی گواہی دوگے کہ آخضرت نے ابو بکر کوخلیفہ بنایا تھا؟ ابن عباس نے کہا نہیں بلکہ میں نے آخضرت نے ابو بکر کوخلیفہ بنایا تھا؟ ابن عباس نے کہا نہیں بلکہ میں نے آخضرت سے یہی سُنا کہ آپ نے تم کو اپناوسی بنایا حضرت علی نے بوچھا پھرتم نے میری بیعت کیوں نہ کی؟۔

ابن عباس نے کہا چونکہ سب لوگوں نے ابوبکر پراتفاق کرلیااس لئے میں نے بھی اُن ہی سے بیعت کرلی۔ بیجواب سُن کرحضرت علیِّ فرمایا ہاں پیج ہے گوسالہ پرستوں نے بھی گوسالہ پراجماع کرلیا تھا۔ تف تف ہے (صرف تین دن میں چھلا کھ بنی سرائیل مرتد ہو گئے تھے صرف ۱۱ ایمان پرقائم رہے)۔ مجمع البحرین جلد ۲ صفحہ ۵۹۰ ؛ لغات الحدیث علامہ وحیدالزمان حرف' صن صفحہ ۲۹۔

عمرابن سعد نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے بعدابن زیاد کو خطاکھا کہ حسین اس پر آمادہ ہیں کہ مدینہ واپس چلے جائیں یا کسی سرحدی علاقہ میں جاکرایک عام انسان کی طرح زندگی بسرکریں یا بزید کے پاس جاکراس کے ہاتھ پر بیعت کریں اورائس کے فیصلے کو قبول کرلیں۔ (بیتسری بات عمر سعد نے اپنے طرف سے بڑھائی تھی اور تاریخی شواہداس کی تردید کرتے ہیں) ابن زیاد نے بید خطر پڑھکر خوش ہوا اور اپنی منظوری لکھنا چاہتا تھا کہ شمر نے اُسکو جھڑکا دیا اور بیکہا کہ'' حسین اگر تیرے علاقہ سے تیرے ہاتھ پر بیعت کئے بغیر نکل گئو اُن کی طاقت اور بڑھ جائے گی اور تیری طاقت پر ضرب لگے گی''۔ بہر حال ابن زیاد نے عمر سعد کی تجویزیں مستر دکر دیں اور لکہا کہ'' میں نے تیجے حسین سے گفتگو کرنے کے لئے یا مجھ سے اُن کی سفارش کرنے کے لئے نہیں بھیجا ہے۔ اگر حسین اور اُن کے ساتھی میرے کم پر راضی ہوں تو اُن میں میرے پاس تھیج دے ورندائن سے جنگ کر کے اُن کوئل کردے اور بعدا ذقل حسین کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کردے۔ اور اگر میں کہ تحقیل دیا ہے''۔

اس حکم کی تعیل مجھے منظور نہ ہوتو ہمارے کا م سے الگ ہو جا اور لئکر کو شمرے کو اگر کے اُن کوئیا و تیا اُن کے منظور نہ ہوتو ہمارے کا م سے الگ ہو جا اور لئکر کو شمرے کہ م نے اُس کو بیا ختیار دیا ہے''۔

جب بین خطشمر کے ہاتھ سے عمر سعد کو ملا تو اُس نے سمجھ لیا کہ بیشمر کی جالبازی کا نتیجہ ہے۔اُس نے شمر سے غصہ میں کہا کہ گمان کرتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میری بات ماننے سے روکا ہے۔ اور میں جومعاملات سلجھانا چاہتا تھا تو نے اُن کو بگاڑ دیا ہے۔

## والله لا يستسلم حسين فان نفس ابيه بين جنبيه

'' خدا کی قتم! حسین بھی اطاعت قبول نہیں کریں گے کیونکہ اُن کے سینے میں اُن کے باپ کا دل دھڑک رہاہے''۔

تاریخ طبری (اردو) ابوجعفر محمد ابن جریر متوفی و استه هطیع نفیس اکیڈ می کراچی جلد چہارم ۲۳۲ ، عربی جلد ۲ ص۱۳۵ تاریخ مدینه و دمشق ابن عسا کرج ۴۵ ص ۲۵ علی بن حسن الشافعی متوفی <u>۱۵۸ هطیع وارالفکر، بیرو</u>ت، لبنان؛ مقتل ابی مخصف ۱۰۴ ، لوط بن یجی بن سعید بن مخصف <u>۱۵۸ ه</u> همتب عامه سید شهاب الدین مرعشی ۴ انساب الاشراف ق ۱-ج المخطوط احمد بن یجی بن جارالبلاذری ، متوفی و سیر هاید کتاب الارشاد ، المئوتم العالمی لایفته اشیخ المفید

سائ ها ها ۱۸۹ و ۱۸۹ با قرشریف القریش : حیاة الامام الحسین علیهاالسلام طبع اول ۱۳۹۱ هه ، جلد سوم صفحه ۱۳۳۳ به بحارالانوارج ۴۴ ص ۹۳۰ میلام و مینی و نیز بحارالانوارج ۱۸۹ و با الام الحسین شیخ عبدالله البحرانی ص ۴۲۱ الوانج الاشجان السید محن الامین ص ۱۳۵۸ الوری باعلام الهدی جلدا ص ۴۵۴ الشیخ طبرسی - القریم کار میرون الامی المیرون الامیرون ال

اس کاصاف مطلب بیتھا کہ نہ تو حضرت علیؓ نے کسی کی بیعت کی تھی اور نہ حسین کسی کی بیعت کریں گے۔اب سوال بیہ ہے کہ اگر حضرت علیؓ نے بیعت کر کی تھی تو مسین میں میں میں میں میں ہے۔ اس گفتگو سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ ھے محرم تک دوست میں اور دشمن ہرایک کو بیات معلوم تھی کہ حضرت علیؓ نے بیعت نہیں کی تھی۔

واضح رہے کہ عمر سعد کا میہ جملہ خوداس کے خط میں مندرجہ تیسری شق کی نفی کرتا ہے جواس نے ابن زیاد کو لکھا تھا کہ حسین راضی ہیں کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔اب شمر سے مباحثہ کے وقت بے اختیارانہ اصل بات اس کے منہ سے نکل آئی کہ حسین بھی اطاعت قبول نہ کریں گے۔

حسب ذیل دلیل ماخوذ ہے آیت الله علامه سعیداختر رضوی اعلیٰ الله مقامه کے مضمون''علی اور بیعت شیخین''۔

آئے اب اس فیصلے پرنظرڈ الیس جس کاذکر بیعت کے سلسلے میں اوپر کیا گیا ہے۔ اس قصے سے بیصاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ نے نہ خود ابو بکر کی بیعت کی نہ اپنے شوہر کو بیعت کرنے دیا۔ حضرت سیدہ کے فضائل ومنا قب اسلام کے ہر فرقہ کاعقیدے جزو ہیں۔ وہ رسول کا ٹکڑ ااور سیدہ نساء العالمین اور سیدہ نساء اہل جنت ہیں۔ اور پھر بھی انھوں نے ابو بکر کی بیعت نہ کی جب کہ شھور حدیث ہے کہ:

## مَنُ مَات وَلَمُ يَعُرفُ إِمَامَ زَمَانِهِ مَات مِيُـتَةً جَاهِلِيَّةً

"جواینا ام زمانه کو پہچانے بغیر مرجائے وہ جاہلیت کی ( کفر ) کی موت مرتاہے "

ذراسوچے کہ جناب سیدہ اپنے زمانہ کے امام کو پہچانی تھیں یانہیں۔اوراگر ابو بکرا مام زمانہ تھتے۔اورائھیں کو امام مانی تھیں اوراس لئے وہ اہل جنت کیے بن سکتی ہیں؟۔لامحالہ بیمانا پڑے گا کہ حضرت سیدہ کی نظر میں امیر المونین علی ابن ابی طالب امام زمانہ تھے۔اورائھیں کو امام مانی تھیں اوراس لئے وہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار بنیں۔اگر بعد وفات رسول محضرت علی امام تھے تو بعد وفات جناب سیدہ وہ اس امامت سے معزول کیے ہوجائیں گے۔

یہ بات بھی غور طلب ہے کہ شیعہ عقیدہ کے مطابق علی اور فاطمہ دونوں معصوم تھے اور دونوں نے چھم مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہ کی لیمن ان کا ہمیں ابو بکر کی خلافت کی کوئی اصلیت یا حقیقت نہ تھی اور اُن کی بیعت سے انکار کر کے ہی یہ حضرات راہ حق پرگامزن رہ سکتے تھے۔اگر بیعت سے انکار کر ناحق تھا تو چھم مہینے بعد بعد بیعت کر لینا کیے حق ہوسکتا ہے؟۔اوراگر بیعت کر این حقیقت کیوں کی محالفت کیوں کی ؟اور حضرت علی چھم مہینے تک اس حق سے کیوں روگران رہے؟۔